(m d)

## ۲۰/ جون کے جلسہ کے لئے تیاری

(فرموره ۲۷/جنوری۱۹۲۸)

تشد' تعوذ اور سورة فاتحه كي تلاوت كے بعد فرمايا:

میں نے یہ تحریک کی ہے کہ ۲۰ ، جون ۱۹۲۸ء کو تمام ہندو ستان میں جلے کئے جائیں جن
میں رسول کریم افتان کی از دگی کے تین عظیم الثان پہلوؤں پر روشتی والی جائے۔ اور یہ جلے
تمام ہندو ستان کے علاقوں میں اور ہر زبان ہولئے والے لوگوں میں گئے جائیں۔ میں نے ایک
ہزار آدمی کا اندازہ لگایا ہے جو بڑے ہرے شہوں اور قصبوں میں گئے وہ سکیں۔ آدمیوں کے
ہزار آدمی کا اندازہ لگایا ہے جو بڑے ہو وہ امید افزا ہے۔ اس وقت تک اپنی جماعت کے
اپنوں اور دو سروں میں تحریک ہو رہی ہے وہ امید افزا ہے۔ اس وقت تک اپنی جماعت کے
علاوہ دو سرے مسلمانوں کی طرف ہے بھی درخواسیں آئی ہیں اور کل کی واک میں ایک ہندو
کی طرف ہے پہلی درخواست پنجی ہے اور بعض دوستوں کی طرف سے اطلامیں آئی ہیں کہ کئ
ہزد و سوا کہ اگر زیادہ نہیں تو ہو۔ اس سے خیال ہے کہ اگر زیادہ نہیں تو ۵۰-۲۷ میکن
زندگی کے پاکیزہ پہلوؤں پر روشنی والئے کے لئے تیار ہوں۔ لیکن اس کام کی ایمیت کے لحاظ
میں سیمیتا ہوں ابھی تک اس کے لئے پورے طور پر کوشش نہیں کی گئے۔ پنجاب میں ہماری
جماعت خدا کے نصل سے اس طرح پھیلی ہوئی ہے کہ ہر شہراور بڑے قصبہ میں نمایت آسائی
کے ساتھ لیکچر کا انظام کیا جاسکا ہے۔ یو۔ پی اور بمار میں بھی یہ انظام کرناکوئی زیادہ مشکل نہیں
اے۔

بار میں یو۔ بی سے بھی زیادہ آسان ہے۔ کو تکہ بار میں زیادہ جماعت ہے۔ اور اس میں

قابل آدی اور ایسے آدمی جو دینی کام کرنے کے لئے وقت دے کیتے ہیں موجود ہیں۔

یو۔ پی میں دو۔ چار جگہوں کے علاوہ ایسے آدی موجود نہیں ہیں جو اس طرح کام کر سکیں گر معرکی: الدیدہ نکی اردین میں ال بھی تر ان سے کام کی اسکیں م

اس موبد کی زبان چونکہ اردو ہے وہاں بھی آسانی سے کام کیا جاسکتا ہے۔

صوبہ سرصد میں خدا کے نفنل سے ہماری نمایت زیردست جماعت ہے۔ کو اس علاقہ کے

باشندوں کی نسبت سے کم ہے مگر پنجالی جو اس علاقہ میں رہنے ہیں ان کو ملا کر اچھی تعداد ہے۔

وہاں کے باشدے ایسے ہیں جو خاص خوبی رکھتے ہیں۔ اور ایک بات میں نے ان میں ایسی دیمی

ہے جو اور جگہوں میں بہت کم نظر آئی ہے۔ کئی جگہ دیکھا کیا ہے کہ اگر وہاں آپس میں اختلاف

ہو جائے تو ایک حصہ جماعت کا کام چھوڑ بیشتا ہے لیکن اگر سرحدی صوبہ میں کسی جگہ ایبا

اختلاف پیدا ہو تو کوئی حصہ کام نہیں چھوڑ تا بلکہ پہلے ہے بھی زیادہ جوش سے دونوں کام کرتے

اور ایک دو سرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے نقطہ نگاہ سے اور میرا نقطہ نگاہ اس بارے میں زیادہ محفوظ ہے کیونکہ میں ایک جماعت کا امام ہونے کے لحاظ سے ان

عصر ما الله المراجع من روزه مولات مولات من الله الما الله المردري من مردري من محمة المول كه موبد

بالوں کو خوب مجھ سلما ہوں جو جماعت کی ترقی کے لئے ضروری ہیں۔ میں مجھتا ہوں کہ صوبہ سمبے حد کی جماعتوں میں بیہ بہت بڑی خوبی ہے۔ پس کو صوبیرسسے حد میں جماعت کم ہے گرا کیے

ا مسرطری بنا موں مل ہے بہت بری توں ہے۔ بن و صوبہ مسرطرین بماعت م ہے مراہے قابل اور سرگرم کارکن موجود ہیں جن کے لئے جلسوں کا انظام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس

طرح صوبہ بنگال ہے۔ تعداد کے لحاظ سے پنجاب کے بعد بنگال کی جماعت ہی ہے اور کام کرنے

سرے عوبہ بھال ہے ۔ تعدر و سے حاط سے بجاب سے بعد بنال می جماعت می ہے اور ام مربے کے لحاظ سے بھی دہاں احمدی بہت جوش رکھتے ہیں انہوں نے اپنے علاقہ میں آر گائیزیش خوب

کی ہوئی ہے۔

علاقہ سندھ میں بھی انظام کیا جاسکتا ہے۔ گواس علاقہ کی زبان مختلف ہے گروہاں چونکہ کئ سال سے ہماری طرف سے تبلیغ ہو رہی ہے اس وجہ سے وہاں انظام کرنا بھی آسان ہے۔ گران علاقوں کو چھوڑ کر سارا علاقہ جمیئی' مدراس' برار' میسور' بردوہ وغیرہ ریاستیں ان علاقوں میں ہماری جماعتیں نمایت قلیل تعداد میں ہیں اور جماں جماعتیں قلیل تعداد میں ہیں۔ وہاں ایک اور مشکل میہ بھی ہے کہ وہاں کی زبانیں ہماری زبان سے مختلف ہیں ہو۔ پی اور بمار میں جماعتیں کم ہونے کے باوجود انظام آسان ہے کیونکہ ان علاقوں میں اردو زبان بولی جاتی ہے۔ گرجماں

آبل ' تلنگو ' مرمی ' الا باری زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں انظام کرنا زیادہ مشکل ہے۔ مرجلے تبھی مفید ہو سکتے ہیں جب ہزار کی تعداد میں نہیں بلکہ کم از کم ہزار برے برے شروں اور قصبوں

میں ہوں۔ اگر صرف ہزار کی تعداد میں جلے کرنے ہوں تو صرف دو ضلعوں گورداسپور اور سیالکوٹ میں کئے جاسکتے ہیں۔ گرفائدہ اور اثر تنہی ہو سکتا ہے جب ہزار بوے بوے شہروں اور تصبوں میں جلے ہوں اور ہرزبان میں ہوں۔

ای طرح برہامیں بھی انظام مشکل ہے۔ کیونکہ وہاں کی زبان اور ہے اور جماعت کم ہے۔ پس نمایت ضروری ہے کہ ہر علاقہ کی احمدی جماعتیں اس کے متعلق خاص کوشش کریں اور اپنے اپنے علاقہ میں مرکزی جماعتیں قائم کریں۔ یہ کام جس کی تحریک کی مٹی ہے کوئی معمولی کام نہیں بلکہ بہت بڑا ہے اور اس کے لئے بہت وقت اور بہت بڑی قرمانی کی ضرورت ہے۔ نمی جگہ صرف جلسہ کر دینا کافی نہیں ہوگا۔ ہر جگہ میلاد کے جلسے ہوتے ہیں گران کالوگوں پر کوئی اثر نہیں مڑیااور ان میں نئی زندگی نہیں پرا ہوتی-اس کی وجہ بیہ ہے کیہ میلاد کی نوعیت اور ہے-میلاد میں مسلمان محض ثواب کے لئے جمع ہو جاتے ہیں دو سرے زاہب کے لوگ نہیں آتے۔ مکر بیہ جلسہ جس کی تحریک کی ممٹی ہے اس لئے ہے کہ دو سروں کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھرمیلاد کی یہ غرض نہیں ہوتی کہ رسول کریم اللطائی کے وجود کو اس دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے بلکہ یہ ہوتی ہے کہ بعض مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق مسلمانوں کو رسول کریم اللطائ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مر مارے ان جلسوں کی غرض یہ ہوگی کہ ر سول کریم اللطائی کی ذات کو غیر زاہب کے سامنے پیش کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ہارے رسول کریم ﷺ پر ان کا اعتراض کرنا نضول ہے۔ یہ کونے کا پھرہے جو اس پر گرے وہ بھی چورچور ہو جاتا ہے اور جس بریہ گرے وہ بھی چورچور ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھاجب كه رسول كريم الله للينيج زنده تح اس ونت آب جس ير گرتے وه چور جور ہو جا يا- اب به زمانه آیا کہ اوگ آپ برگرتے ہیں اب ان کو یہ بنانا ہے کہ آپ چو تکہ کونے کا پھر ہیں اس لئے جو آپ برگرے وہ بھی چورچور ہو جا آہے۔ ہی نہیں کہ رسول کریم اللطائے اپنی زندگی میں جس یر حملہ کرتے اس پر فتح پاتے بلکہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ پر جو حملہ کرے گا وہ بھی مغلوب ہی ہوگا۔ اس کے لئے ہماری جماعت کو ایس بادِ تُند ' سخت بگولہ اور پر زور طوفان بنتا ہوگا جوایک سرے سے دوسرے سرے تک لوگوں کو ہلا دے۔ پس ان جلسوں اور میلاد کے جلسوں میں بہت برا فرق ہے۔ ایک سوسال کے میلاد بلکہ یانچ سوسال کے میلاد بلکہ ہزار سال کے میلاد مجی وہ کام نہیں کر سکتے جو بیہ جلسے جو میرے مد نظر ہیں کر سکتے ہیں۔ میلاد آقا اور فلام کے تعلقات

کا قرارے اور وہ بھی علیمد گی میں مگریہ جلنے اس اقرار کے لئے ہوں گے کہ ہمارا آقالیم چز نہیں ہے کہ ہم اسے چھپا کر رکھیں۔ ہم اسے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں آؤ اسے دیکھ لواور اس کی خوبیوں کو پر کھ لو۔ پس میلا د تو ایس محبت کا اظهار ہے جو گھرمیں بچہ سے کی جائے گریہ جلسے اییا کھلا چینج ہے جیسے سابی میدان جنگ میں کھڑا ہو کر دیتا ہے اور کہتا ہے آؤ میں مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں۔ تمریہ چیلنج ایک نہ ہب کا دو سرے نہ ہب کو نہیں نہ اسلام کا دو سرے نداہب کو ہے بلکہ یہ ایک مقدس ہتی کا دو سرے بنی نوع انسان کو ہے اس لئے ہم یہ چیلنج دینے والول میں غیر زاہب کے اوگوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں بلکہ ہم انہیں خوش آمرید کہتے ہیں کیونکہ اس طرح ہم دنیا کو یہ بتا کیں گے کہ آپ کمو خدا تعالی کارسول ماننے والے ہی چیلنج نہیں دیتے بلکہ جو اس مد تک آپ مکو نہیں مانے جو مانے کا حق ہے وہ بھی چیلتے دے رہے ہیں۔ ایک تو ان جلسوں کا پیر مقصد ہے جو کسی اور جلسہ سے بورا نہیں ہو سکتا۔ دو سرا مقصد ایک اور ہے جس میں مسلمانوں کا چیلنج دنیا کو ہے۔ پہلی صورت میں رسول كريم اللطائي كا چيلنج ونياكي ستيوں كو ہے اس ميں اور لوگ بھي شامل ہو سكتے ہیں۔ ميں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کا اکثر حصہ شرر ہو تا ہے میرے نزدیک اکثر لوگ شریف ہیں ای طرح میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہتے ہیں ہندوؤں میں نے اکثر لوگ شریر ہیں بلکہ میں آن میں سے ہوں جو یہ سیجھتے ہیں کہ ہندوؤں میں سے اکثر شریف ہیں۔ ای طرح میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہتے ہیں عیسائیوں میں سے اکثر حصہ شرریہ ہے بلکہ ان میں ہے ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا اکثر حصہ شریف ہے۔مگر بات یہ ہے کہ شریفوں کا طبقہ دو سرول ہے دبا ہوا ہے - ہمارا فرض ہے کہ ان کی دبی ہوئی آواز کو بلند کریں۔ ان جلسوں کے ذریعہ ہندوؤں کی وہ کثرت جو اپنے اندر شرافت رکھتی ہے اور صلح کے لئے تیار ہے اس کو جرأت دلا ئیں گے اور اس کے حوصلے بڑھا ئیں مے تاکہ ایسے لوگوں

تائم ہو سکے۔ اس طرح عیمائیوں اور یمودیوں کی کثیر تعداد جو شریف اور امن پہند ہے مگر دو سروں سے دلی ہوئی ہے اس کو بلند کریں گے تاکہ شریروں کی آواز دب جائے اور شریفوں کی کثیر تعبداد کھڑی ہو جائے۔

کے سامنے آنے سے ندہب اور ملک پر اثر پڑے۔ فتنہ انگیزلوگ دب جائیں اور ملک میں امن

پس ان جلسوں کے ذریعہ ہمارا ان لوگوں کو جو فتنہ انگیز ہیں چیلنج ہو گا۔ ہم انہیں بتا کیں گے

ہم اس لئے کھڑے ہوئے ہیں کہ شریروں کو دبا دیں اور شریفوں کی جو ہر قوم و مذہب میں کثرت سے پائے جاتے ہیں مدد کریں تاکہ ملک میں امن قائم ہو۔ پھر ہمارا چیلنج ان لوگوں کو ہو گا جو رسول کریم اللطای کی ذات پر حملہ کرتے ہیں۔ ہم انہیں کمیں مے تمہاری غرض اگریہ ہے کہ مسلمان محمد رسول اللہ اللہ اللہ اللہ ہے جدا ہو جائیں تو بیہ غلط ہے ہم اور زیادہ آپ کے قریب ا ہوں مے ادر کوئی انسانی ہاتھ محمہ فلالطبیجۃ سے ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ یہ مقامید خاموش جلسوں ہے بورے نہیں ہونکتے ان کے لئے آگ کی ضرورت ہے مگروہ آگ نہیں جو جلا دی ہے بلکہ وہ آگ جو پکانے والی ہے۔ پس ہم آگ پیدا کریں کے محرفساد اور الزائی کی آگ تمیں بلکہ وہ آگ جس سے عدہ غذا کیں یکی ہیں آکہ امن قائم ہو۔ اس کے لئے یوی معاری آرگانئزیش کی ضرورت ہے۔ اور تمام قوموں سے تعاون کی ضرورت ہے زیادہ تر ان صوبوں میں جن کی زبانیں ہم سے مخلف ہیں- ہو- بی بهار ' پنجاب اور سرحد میں بھی ضرورت ہے مگر زیادہ تر جمیئ' مدراس' سی بی' برہا' مالاً بار کے متعلق ہے۔ ان علاقوں کی احمدی جماعتوں کو اپنی مرکزی انجنیں بنانی جائیں- یوں بھی ایس مرکزی انجن کی ضرورت ہے صوبہ بنگال کے احدیوں نے ایسی انجمن بنائی ہوئی ہے۔اسی طرح دو سرے تمام صوبوں میں بھی ہوئی جاہئیں۔ پھر د د سری اعجمنوں کو خواہ وہ ہندوؤں کی ہوں یا سکھوں کی عیسائیوں کی ہوں یا یارسیوں کی تعادن کے لئے کمنا چاہئے پھرائے اپنے صوبول کے بوے بوے شرول اور قصبول کی لسف بنا کر دیکھنا جاہے کہ ان میں سے ہرایک میں ۲۰/ جون ۱۹۲۸ء کو جلے کرنے کا انتظام ہو گیا ہے یا نہیں۔ اور کالجوں کے طلباء کو تیار کرنا چاہئے۔ اس تحریک کے زمبی اخلاقی اور تہرنی فوا کد کے علاوہ سیاسی فوائد بھی ہیں۔ پس ضرورت ہے ایک نظام کی۔ یہاں مرکز میں بھی اس کام کے لئے بت سے آدمیوں کی ضرورت ہے کیونکہ خط و کتابت کثرت سے کی جائے گی۔ مختلف زبانوں میں اشتہار شائع کئے جائیں گے۔ بہت ی زبانیں جاننے والے یہاں موجود ہیں وہ اگر اپنے آپ کو اس لئے پیش کریں کہ روزانہ کچھ تھنٹے وہ اس کام کے لئے دیا کریں گے تو بغیرزا کد عملہ کے بت ساکام ہو سکتا ہے مگر جو اپنے نام پیش کریں وہ ایسے ہوں جو کام کرنے والے ہوں۔ بعض ا لیے لوگ ہیں جنہوں نے ٹیپ کے مصرعہ کی طرح یہ طریق افتیار کیا ہوا ہے کہ جب میری طرف سے کوئی تحریک ہو وہ اپنا نام پیش کر دیں مگر مجھی کام نہیں کرتے۔ اس طرح نام پیش کرنا

فضول ہے۔ وہ لوگ اپنے نام لکھا کیں جو کام کریں۔ ہر زبان کے لوگ آگر اپنے آپ کو پیش

كريں تو مفيد ہو سكتا ہے كيونكہ اس طرح نط وكتابت كے ذريعہ تمام ملك ميں جوش كى الربيداك

عاسکتی ہے۔

اگر ان جلوں کا یمی نتیجہ نکل آئے کہ ایک ہزار مسلمان رسول کریم اللطانی کی لائف پڑھ لیں آئے ہو مام ندہی جلوں پڑھ لیں آدمی بھی تیار ہو جا کیں گے جو عام ندہی جلوں میں نہیں جاتے اور جب وہ اس مضمون پر لیکچردینے کے لئے تیاری کریں گے تو رسول کریم

الله الله على محبت ان من بدا مو جائے گ-

پس میں یہاں کی جماعت اور باہر کی جماعتوں کو نفیحت کرتا ہوں کہ ابھی ہے اس بات کا انظام کریں کہ ہر جگہ اور ہر طبقہ کے لوگ لیکچردے سیں۔ یوں قو ایک ہزار آدی یہاں سے اور اردگرد کے گاؤں سے میا ہو سکتے ہیں۔ اور کوئی تعجب نہیں۔ قادیان سے بی ایک ہزار آدی ایسے مل جا کیں لیکن اس کا فاکدہ نہیں ہو گا۔ یہاں سے لوگ کلکتہ 'مدراس ' ڈھاکہ اور ر گون نہیں جا گئتے۔ اور اگر ان علاقوں میں یہاں سے آدی بھیجیں تو چار پانچ سال کی آمدنی ان کے آمدورفت کے خرچ پر بی صرف ہوجائے۔ پس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہرعلاقہ میں مرکزی جماعتیں پیدا ہوں اور وہ اپنے علاقوں کے لئے خود آدی کھڑے کریں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم شریک اور ہدایات شائع کریں گران کو پھیلانا دو سری جماعتوں کاکام ہے۔

(الفضل ۳/ فروري ۱۹۲۸ء)